

نام وعظ: مغربی تہذیب میشهانهر نام واعظ: محاربی تہذیب میشهانهر تاریخ وعظ: ۲۲ مارچ ۱۹۹۲ وقت: ایک گھنٹ میں منٹ مقام: کلیٹن شہر، برطانیہ موضوع: مغربی تہذیب کے مضمرات اور جہنم کے دل دہلا دینے والے عذاب

حضرت مولا ناحا فظ محمرالياس صاحب دامت بركاتهم

ٹائیٹل ڈیزائین: وسیم گرافکس،لاہور

كمپوزنگ: نوشا دظفر

اشاعت: رمضان المبارك ١٣٨١ هربط ابق الست ١٠٠٠ ء

تعداد: م

لضحيح:

ناشر: المجمن لحيار السنّه نفيرآباده باغب نبوره الأيُو

انجمن جيارُ السنّه نفِرآباده باغب نبوره لابُو ياد كارخانقاه امدادييا شرفييه

مِامِع تَجِدُ فَلِيْهِ بِلِمَا بِل حِزْياً كُمُو شَاهِراهِ قَامِرَهُمْ اللهولِ بِرِيحَ بِهِ اللهِ وَ المِحْرِي يرسك كونسز: 637330 - فون : 6373310 - فون

E-mail: khanqahlhr@hotmail.com

المحافظ المحافظ من المنظم الم



Mob: 0300-0321-0334-0313-9489624



# مغربی تهذیب، میشھاز ہر



حضرت کابی بیان ۲۲ مار چ ۱۹۹۲ء بروزا توارا نگلینڈ کے کلیٹن شہر میں مستورات کے اجتماع کے موقعہ پرتقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ تک ہوا جس میں مغربی تہذیب کے مضمرات اور جہنم کے دل دہلا دینے والے عذاب کو بیان فرمایا۔





# مغربی تهذیب، میشهاز هر

#### خطبه مسنونه کے بعد:

مائیں، بہنیں اور بچیاں! اللہ وجل شانہ وعم نوالہ نے تمام انسانوں کی ہوایت کے لئے اور انسانوں کو سیح معنوں میں کامیاب بنانے اور مشکلات و مصیبتوں سے نکالنے کے لئے نہیوں کو بھیجا، ان پر کتا ہیں نازل فرمائیں، حق تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب مبین میں ساری وہ با تیں اجمالاً بیان فرمائیں جو انسانوں کے لئے ضروری ہیں اور ان تمام باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے جن سے بچنا اور دور رہنا ضروری ہے، جو کا م کرنے کے ہیں ان کے کرنے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے فلاح اور کامیابی مرتب ہوتی ہے یعنی انسان کو دو جہان کی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں بڑی اہم بات کی خبر دی ہے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی مرر پرستوں کو بھی اور ماتحوں کو بھی، گویا گھر کے بڑوں کو بھی خبر کر دی اور گھرے بڑوں کو بھی اور ماتحوں کو بھی، گویا گھر کے بڑوں کو بھی خبر کر دی اور گھر کے بڑوں کو بھی اور ماتحوں کو بھی اور ماتحوں کو بھی۔

## مومن وفادار اور كافر غدار:

قر آن کریم کی اس آیت میں اللہ جل شاندان تمام کوایک خاص تنبیہ فر ماتے ہیں:

﴿ ياائها الذِّين آمنوا ﴾ اےمومنو! ايمان والوں سے حق تعالى كاخطاب ہے، ايك تو پرايا اورغير ہوتا ہے اور ايك ہوتا ہے اپنا، تو اس دنيا ميں جتنے مومن ہيں اور الله جل شانہ وعم نواله پراور نبى كريم ﷺ پراور ديگرانبياء كرام عليهم السلام پرايمان لانے والے ہيں ميسب خدائى لوگ ہيں ، الله جل شانہ سے تعلق ركھنے والے فرمانبردار ہيں جو خدائى حكومت كے وفا دار ہيں اور بيسارى دنيا اور بيسارى



کا ئنات اللہ جل شانہ کی حکومت اور گورنمنٹ ہے اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ سب بے وفا، غدار ہیں، وفا داراور غدار کو بھی سمجھتے ہیں جیسے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے وفا داروہی کہلاتا ہے کہ جواسے کہا جائے وہ اسے سنے، اس کا خیال رکھے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور نافر مان بیٹا وہ ہوتا ہے جو والدین کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور نافر مانی کرے تو ایک وفا دار ہوتا ہے اور ایک غدار ہوتا ہے بہر حال اللہ جل شانہ نے اپنوں سے خطاب کیا ہے۔

جہنم کا ایندھن انسان اور پھر! ایک تو غیروں کے نام پیغام ہوتا ہے اور ایک اپنوں کے نام پیغام ہوتا ہے، تو حق تعالی فر ماتے ہیں اے ایمان والو! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ماننے والو! اے سننے والو! اے حکموں پر چلنے والو! ﴿قُوا اَنْفُسَکُمُ وَ اَهلِیٰکُمُ نَارًا ﴾ اپنے آپ کوآگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کواس سے دورر کھواور اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو، چھوٹوں کو جوآپ کی تربیت میں ہیں اور جوآپ کے ماتحت ہیں ان تمام کو بھی آگ سے بچاؤ اور بیآگ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَ قُو دُ هَالنَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ اس کا ایندهن لوگ اور پھر ہونگے۔
جہنم کے ایندهن کا مطلب ایندهن سے مراد کیا ہے؟ دیکھو! ایک تو
ہوتی ہے آگ اور ایک ہوتا ہے ایندهن جس کی بنیاد پرآگ جلتی ہے جیسے آپ
کے یہاں گیس کا چولہا ہوتا ہے تو گیس جلتا ہے اور آپ کوآگ فراہم کرتا ہے گیس اصل بنیاد ہے وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے، یا کیروسین جلاتے ہیں وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے، یا کیروسین جلاتے ہیں وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے یا آپ نے ہندوستان کے دیہا توں میں دیکھا ہوجائے تو آگ بجھ جاتی ہے یا آپ نے ہندوستان کے دیہا توں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ لکڑی جلاتے ہیں ،کوئلہ جلاتے ہیں تو وہ اردو میں ایندهن کہلاتا ہے بین جس پرآگ کے قائم رہنے کا دارومدار ہے وہ ختم ہوجائے تو آگ بجھ





جائے تو جہنم کا ایندھن جس پروہ آگ قائم ہے وہ لوگ اور پھر ہوں گے گویا آئی کثر ت ہے جہنم میں لوگ داخل ہوں گے کہ وہی آگ کی بنیا د ہوں گے اور اسی طرح اس کا ایندھن پھر بھی ہوں گے اور وہاں پھر سے متاثر ہوں گے دنیا میں تو پھر پرآگ اثر نہیں کرتی مگروہاں کی آگ پھر کو بھی متاثر کرے گی۔

#### شاهی جیل خانه کے جیلر:

فرمایا: ﴿مَلَا بِنَهُ عَلَاظُ شِدَادٌ ﴾ وہاں پر عذاب دینے والے اور پائی کرنے والے فرضتے بہت بٹائی کرنے والے ، وہمکی دینے والے ، اٹھا پیک کرنے والے فرضتے بہت مضبوط اور بہت زیادہ سخت طبیعت کے ہوں گے ، ان میں نرمی نہیں ہوگا ، ان میں لاڈ پیار کا مادہ نہیں میں ڈھیلا پن نہیں ہوگا ، ان میں لاڈ پیار کا مادہ نہیں ہوگا ، آگے فرمایا: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّٰهُ مَا اَمْرَهُمُ ﴾ جو خدائے پاک نے حکم دے دیا اس کی نافر مانی نہیں کرتے ، اگر خدائے چاک کا حکم ہے کہ ایک کروڑ سال تک عذاب دوتو عذاب دیتے رہیں گے ، اگر خدائے پاک کا حکم ہے کہ پہاڑ پر لے جا کر نیچ گراؤ تو اس شان کا عذاب دیں گے اللہ جل شانہ کا حکم کی ٹر اور عذاب کے بادگل مطابق عمل کریں گے اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے جیسا حکم ویسا عمل جس کوفر مایا:

﴿ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُوْ مَرُونَ ﴾ اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ کر کے رہے ہیں اس کے خلاف نہیں چلتے۔

#### جمنم مشکلات کا مجموعہ مے:

دیکھو!اس دنیا میں اللہ جل شانہ نے وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جن سے جنت یاد آئے اور اس دنیا میں وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جن سے جہنم یاد آئے جہنم میں ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں ، جتنی مشکلات ، مصبتیں اور

6

أنجن احياواك مذ

ياد كارخانقاه إماده ليشرفيه

د شواریاں ہیں ان تمام کا مجموعہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جمع کر دیا اور سے جمع کر دیا اور سمجھانے کے لئے کچھنمونے اس عالم میں رکھ دیئے ہیں۔

#### رو لو اس سے پھلے که رونا نفع نه دیے:

حدیث میں نبی کریم اللہ فرماتے ہیں کہ 'رولواس سے پہلے کہ رونا نفع نہ دے' جہنم والے روئیں گے اورا تناروئیں گے کہ اگران کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں اگر شتی چھوڑ دی جائے تو وہ چلنے لگے اب انداز ہ لگا سے کہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو خدا کے خوف کی وجہ سے اپنے گنا ہوں کی وجہ سے رولو اس دن کے آنے سے پہلے کہ رونا نفع نہ دے، حدیث میں فرمایا کہ جب آ دمی پر کوئی خاص حالت طاری ہوتی ہے تو وہ روتا ہے مثلاً پریشانی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، ڈراورفکرلاحق ہوتا ہے تو آ دمی روتا ہے۔

#### جھنم کا سب سے سخت عذاب:

حدیث شریف میں ہے فرمایا نبی کریم اللہ نے کہ''جہنم میں ایک عذاب بھوک کا ہوگا اور وہ اتنا شدید ہوگا ، اتنا شدید ہوگا کہ جہنم کے سارے عذاب اس کے سامنے بیچ ہوجا ئیں گئ'۔

#### جمنم کے بچھو کا حال:

حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم اللیہ نے کہ'' جہنم میں بچھو ہیں اوروہ ایسے بچھو ہیں کہ کا اس کی زہر ملی پوائزن کی لہر ایسے بچھو ہیں کہ اگر بچھو کاٹ لے تو چالیس سال تک اس کی زہر ملی پوائزن کی لہر بدن میں دوڑتی ہے گی اس کے ڈیک مارنے سے سے کیفیت ہوگی دنیا میں تو بچھو ذراسا ہوتا ہے دواان کی کا تین اپنی کا اور ایک مور بچھو ہوتا ہے جواتنا بڑا ہوتا ہے (بورے ہاتھ کے پنج کے برابر)۔

ہمارے حکیم صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ان کوان کے مامول سناتے



تھے کہ ایک مرتنہ وہ بیت الخلاء گئے وہاں لوٹے میں پانی رکھا ہواتھا، لوٹے میں چھونے ڈنک مارا تو پانی ابلنا شروع ہوا، آپ اندازہ لگائے! وہ اتناز ہریلا ہوتا ہے کہ جب وہ پھر پرڈنک مارتا ہے تو پھر کالا پڑجا تا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد چھڑ کرٹوٹ جاتا ہے، جب دنیا کے اس بچھو کا بیرحال ہے تو جہنم کے بچھو کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔

## ایک عبرت آمورواقعه:

ہمارے استادمولا ناابوب صاحب اعظمی رحمته الله علیه ڈابھیل میں بخاری شریف پڑھاتے تھاورانہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہا کہ ایک آ دمی تھااس نے اونٹ کو مارا اور اونٹ کا کیپنہ مشہور ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا تھا جیسے کالے ناگ میں کینہ کیٹ بہت ہوتا ہے اگرآپ اس کو بونہی مار دیں تو وہ انتقام لیتا ہے تو اس نے اونٹ کو مارا اور اس کے بعد بھاگ گیا ، ایک دفعہ ایس صورت ہوئی کہ بیہ مارنے والا جار ہاتھا اور دونوں طرف جھوٹی جھوٹی پہاڑیاں تھیں اور سامنے سے وہ اونٹ آر ہاتھا اب اس نے دیکھا کہ بیتو کھویڈی اکھاڑ لے گااس لئے کہ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو یہ پیچھے مڑااوراس نے دیکھا کہایک غارہے چنانچہاں میں گھس گیااندر جو گیا تواس نے دیکھا کہ پھر پر بڑاسا بچھو بیٹے اہو ہےاب وہ اونٹ بھی اس کے بیچھے آیا اور غصہ میں غار کے سوراخ میں منہ ڈالا ۔ منہ ڈالنا تھا کہ بچھونے اونٹ کے منہ پر ڈنک مارا فوأختم ہوگیا حالانکہ اونٹ کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ لیکن وہ اونٹ ختم ہوگیا اب بیآ دمی سوچیا ہے کہ میں اندر ہوں اگر نکلتے وقت مجھے بھی ڈنک مارا تو میر ابھی وہی انجام ہوگا جواس اونٹ کا ہوا خیر نکلنا تو تھا ہی کسی طرح پچ کر نکلا اورایک یا وُں اس غار کے د ہانے پر رکھا اور دوسرا یا وُں اونٹ کی لاش پر جب اونٹ پریاوک رکھا تو یاوُں



اونٹ کے اندر دھنس گیا گویا آئی دیر میں اونٹ گل گیا تھا اور اس کے پاؤں کا بیہ حال ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لئے سیاہ ہو گیا۔

### دنیوی سانی کے زھر کا اثر:

ہمارے یہاں دھولیہ سے قریب جلگا وک میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک کسان کھیت میں درانتی لے کرگھاس کا شربہ تھا اور طریقہ اس کا بیہ کہ گھاس ہو تھے سے بگڑتے ہیں اور کا شخے جاتے ہیں اسنے میں ایک سانپ اس کے ہاتھ میں آگیا تو گھاس ہجھ کراس کو بھی اس نے کا ف دیالیکن سانپ نے کشتے کشتے میں آگی پرڈیک ماردیا۔ کسان ہوشیارتھا اس نے فوراً اسی وقت اپنی انگلی کا ف دی خیر وہ گھر آیا دوا لگائی اور نچ گیا دوسرے دن اس کو خیال آیا کہ میں جاکر دیکھوں تو سہی انگلی کا جو گھڑا میں نے درانتی سے کا ٹاتھا اس کا کیا حشر ہوا؟ جاکر جو دیکھا تو وہ انگلی بچولی ہوئی تھی اور زہر سے سبز ہوگئی تھی ، اب دیکھئے! موت بھی دیکھوں تو سہی انگلی کا جو گھڑا میں نے درانتی سے کا ٹاتھا اس کا کیا حشر ہوا؟ جاکر جو بھی انگلی بھوئی تھی اور زہر سے سبز ہوگئی تھی اور نہر سے سبز ہوگئی تھی اور نہر کے اس نے کسٹری لے کراس کئی ہوئی انگلی پرلگائی تو اس میں سے نہراڑ ااور اس کے زخمی ہاتھ پرگرا اس نہر کا اتنا فوری اثر ہوا کہ وہ تحض انتقال کر گیا ، پہلے دن جب سانپ نے کا ٹاتو نے گیا تھا اور دوسرے دن صرف اس کا زہر ہاتھ پر گیا تھا اور دوسرے دن صرف اس کا زہر ہاتھ پر گیا تو نے گیا تھا اور دوسرے دن صرف اس کا زہر ہاتھ پر گیا تھا اور دوسرے دن صرف اس کا زہر ہاتھ پر گیا تھا ہوگئی گیا تھا اور دوسرے دن صرف اس کا زہر ہاتھ پر لگتے ہی مرگیا۔

## جھنم میں سانپ کے زھر کا اثر:

مجھے یہ بتانا ہے کہ جہنم میں بچھو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نمونہ یہاں رکھا ہے یہاں چھوٹے بچھوؤں کا بیحال ہے تو وہاں کے بچھوٹو گدھے سے بڑے ہوں گے نچر کے برابر ہوں گے اور سانپ کے بارے میں بیہ ہے کہ بڑے بڑے اونٹ جیسے ہوں گے۔حدیث میں فرمایا کہ جہنمی سانپ کاٹے گا تو چالیس سال تک اس کے زہر کی لہربدن میں دوڑتی رہے گی ، الغرض دنیا میں نمونے کے طور





# رسانے رکے، بھور کے۔

#### جهنم میں هر طرف موت کا سامان لیکن.....:

دنیا میں کانٹے ہیں تو جہنم میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جب جہنمی کو بھوک گلے گی اور شدید بھوک ہوگی تو زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا وہ املوے سے زیادہ کڑوا ہوگا اوراس کے کا نٹے دنیا کے کانٹوں سے زیادہ جیسنے والے ہوں گےاس میں مردار سے زیادہ بد بوہوگی اورانتہائی گرم ہوگا اور جب بیہ کھا ناجہنمی کھائے گا تو اس کے حلق میں پینس جائے گا اس کو اچھولگ جائے گا اب وہ بے چین ہوگا اور دنیا میں اس موقع پریانی استعمال کرنا تھا تو پانی مانگے گا حدیث میں ہے کہ فرشتہ ایک دیگ میں یانی لائے گا اور دیگ بھی تا نبے کی ہوگی اورنہایت سخت گرم یانی ہوگا اور یانی لانے کے بعدایک گرز اور ہتھوڑے ہے اس کے سریر مارے گاجس سے زخم ہوگا اور پھراس پریانی ڈالے گا اور اس سے کیے گا کہ پیووہ انکارکرے گا اورادھر بے چینی ہوگی۔ گلے میں کھانا پھنسا ہوا ہے اب جو یانی ہونٹ کے قریب لے جائے گا تو اس کی گرمی سے اوپر کا ہونٹ کچھول کرسر تک اور نجلا ہونٹ ناف تک آجائے گا اور جب یے گا تو ساری آنتیں کٹ کٹ كريابرآ جائيں گی۔

قرآن كريم مين فرمايا كياكه ﴿ وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلّ مَكَانِ ﴾ برطرف سے موت کا سامان ہوگا ، ﴿ وَهَا هُوَ بِهَيَّتٍ ﴾ مَّرموت نہيں آئے گی کہ اس کونجات مل جائے ، تو جہنم میں بچھو بھی جہنم میں سانپ بھی ،جہنم میں ایسے بدمزه کھانے بھی ہیں۔

جهنم میں عداوت بھی هوگی:







جہنم میں عداوت ہوگی جیسے دنیا میں ہے وہاں بھی اہل جہنم ایک دوسر ہے کو گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسر ہے کو گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسر ہے کو چیچے کریں گے، ایک دوسر ہے کو چیچے کریں گے، محبت کا نام نہیں ہوگا، جہنم میں عداوت ہی عداوت ہوگی، تو دنیا میں ان عذا بول کی ایک ایک مثال رکھی گئی ہے تا کہ ان چیھوؤں کو دکھے کران چیھوؤں کو یادکریں، کیہال کے سانپ دیکھ کروہاں کے سانپ کو یادکریں، اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی عداوت و کھے کر جہنم کی عداوت یا دکریں۔

# تین هزار سال تک جهنم دهکائی گئی هے:

آگ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک ہزارسال تک فرشتوں نے اس کوجلایا ہے تو وہ آگ بالکل سفید ہوگئ چرا کیک ہزارسال تک جلایا تو سرخ ہوگئ اور پھرایک ہزارسال تک جہنم دہکائی ہوگئ تین ہزارسال تک جہنم دہکائی گئی ہے وہ کالی آگ ہے کہ مشرق میں اگر اس کا ایک گولہ رکھ دیں تو مغرب والے اس کی گرمی محسوس کریں گے۔

#### عجیب ہے چینی واضطراب کاعالم:

اچھا! پھر جہنم میں اس کے ساتھ ساتھ تنگ مکان ہوں گے ایسے تنگ مکانوں میں جہنمیوں کو بند کردیا جائے گا کہ حرکت نہیں کرسکیں گے اور حدیث میں فر مایا اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو زنجیروں میں باندھا جائے گا ماتھ، پیر، گلا بھی کو باندھ دیا جائے گا اور اتن عجیب اضطرابی کیفیت ہوگی کہ دنیا کی تکلیف آ دمی ہاتھ پیر بھی نہ مار کر اور چلا کرختم کر لیتا ہے وہاں ہاتھ پیر بھی نہ مار سکے گا اور پھر اس کے ساتھ اللہ اور پھر اس کے ساتھ اللہ اور پھر اس کے ساتھ اللہ





تعالى كا غضب بوگا اب آپ اندازه لكا يخ كه كيا حشر بوگا .....؟ اللهم احفظنا منه.

#### لاعلمي حرمان ايمان كا باعث:

الله تبارك وتعالى فرمات بيل كدا مومنو! ﴿قُوا انْفُسَكُمْ ﴾ ايخ آپ کوجہنم کی آگ ہے بیاؤ، اورجہنم ہے اپنے آپ کو کیسے بیائے گا؟اس کے لئے جوکام کرنے کے ہیں انہیں کرے اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے عے اب آپ د مکھ لیجئے ،سب سے پہلی چیز ایمان ہے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے آج ہم جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جملے ایسے بولتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہوجاتے ہیں اور جہاں ایمان سے گئے تو شوہر بیوی سے کٹااور بیوی نکاح سے نکلی ، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ سی حسین کود کی کر کہتے ہیں کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے فرصت میں بیٹے کر اس کو بنایا ہے بعض لوگ ٹی وی د کھتے ہیں اور پیے کہتے ہیں کہ چلو ذراجج کرلیں ہیہ بھی ہم نے اپنے کا نول سے سنا، مٰدا قاُواستہزاءاً اس کو حج بولتے ہیں بعض لوگ بدنگاہی کے لئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلوذ راخدا کی قدرت کا نظارہ کریں، بیہ تو خیرا تناسخت نہیں ہے مگر بہت سارے جملے ہم اپنی گفتگو میں اس ہے بھی زیادہ سخت بولتے ہیں مثال کے طور پر کسی عورت کا بچہ مرگیا اب وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں کومیرا ہی بچہ ملاتھا؟ اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا؟ پیکفریہ جملے ہیں اسی طرح بعض وفعہ غصہ کی حالت میں ہماری مائیں اور پہنیں کہتی ہیں کہا گر میں نے ایسا کہا تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے جملے کہنا بالكل جائز نهيس ہے بھی يہ كہتے ہيں كه أكر اليا جمله كها تو مجھے جنت ميں جانا نصيب نه ہوا يسے جملے ہرگز نه کہنا جائے۔







#### ایک غلط فهمی کا ازاله:

بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تول و فعل ہے متعلق ہیں جن ہے ہم اپنے آپ کو جہنم کامستحق بنا لیتے ہیں اس لئے وہ ایک سلسلہ آپ نے سنا ہوگا جس کو بہت سے لوگ رہم ہجھتے ہیں ) کہ شادی سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو جہال جاننے والے ہیں وہال تو خیرٹھیک ہے لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے اس نے کفریے کلمات کہہ کراپناناس مارلیا ہو، اس کی اصل ہے ، چونکہ علم ہے تعارف ہے لوگ جانتے ہیں اسلام کے احکام عام طور پر سمجھ گئے تو اب وہ سلسلہ نہیں رہا ور نہ کتا ہوں میں اس کا ذکر ہے اور اس کی اصل ہے ایسا نہیں کہ بے اصل ہے ایسا نہیں کہ بے اصل ہے اس کی اصل وجہ ہے کہ بہت سی دفعہ آ دمی لاعلمی کی وجہ سے کلمات کفریہ کہ دیتا ہے۔

### ایک بزرگ کی یکڑ:

ایک بزرگ تھے بارش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا موقع سے آئی ہے!
انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو پوچھا کیسے گزری؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے پکڑ ہوگئ اور عذاب ہوا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بے موقع کب
برساتے تھے؟ ہم لوگ رات دن ایسے جملے بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی
بے موقع بارش آگئ بھئ! ہم کو کیا پتہ کہ خدا کی کیا حکمت ہے؟ اور اس کے کیا
معاملات ہیں؟ وہ تو ہرکام میں ایک حکیمانہ نظام رکھتے ہیں وہ حکیم مطلق ہیں، اللہ
جل شانہ کے کام عجیب، ان کے معاملات عجیب، تو بہت می دفعہ ایسے جملہ زبانو
میں پر آجاتے ہیں جن سے آ دئی ایمان سے نکل جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ
ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس پر پائش کرتے رہیں اسے نیا
بناتے رہیں۔







حدیث میں ہے:

" جَدِّدُوُا ایُمَانُکُمْ بِقَوْلِ لَا اِللهُ الله" اپنے ایمان کوتازہ کرتے رہولا الدالا اللہ کے ذریعہ۔ تو میں یہ کہ رہا تھا کہ اس سے بیخے کی شکل یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کو بگاڑنے والی اور ایمان کوخراب کرنے والی جتنی باتیں دنیا میں چل رہی ہیں ان تمام باتوں سے اپنا بچاو کریں اور ان سے دور رہیں ورنہ وہ ایمان کولے ڈو بنے والی ثابت ہول گی۔

### صحیح اور ضروری علم کا حصول:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپ آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ
ہے بچاؤسب سے بڑی چیز ضروری علم ہے اگر ہماری ماں بہنوں کو حرام اور حلال
کا ،عقیدوں کا ،موٹی موٹی موٹی باتوں کا جود کیھنے میں چھوٹی اور حقیقت میں بہت اہم
ہیں ان باتوں کا شرعی علم نہ ہوتو ظاہر بات ہے کہ ہم ان چیز وں سے کیے بچیں
گے؟ سب سے پہلافر یضہ مردوں پر ماؤں اور بہنوں کے حق میں بیہے کہ وہ ان
کودین سکھا ئیں چنا نچے جا بھ کرام اور بزرگان دین کا ایک معمول تھا کہ وہ بچین

# والدین کے اعمال کا اولاد پر اثر:

کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا اور
اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بہت نالائق ہے میری نافر مانی کرتا ہے کیا اس
کے ذمہ میرے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق ٹے اس سے کہا کہ کیوں
بھی ! تم اپنے باپ کے خلاف چلتے ہواور باپ کی مخالفت کرتے ہو؟ ان کا کہنا
نہیں مانتے ؟ اس نے کہا حضرت ! یہ بتائے کہ بیٹے کا بھی باپ پر پچھ حق ہے؟
کہا کہ ہاں! یو چھا کیا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق ٹے فر مایا کہ پہلے تو یہ حق ہے





کہ کسی شریف عورت سے شادی کرے ، ظاہر بات ہے کہ ایسے ہی ادھرادھر بازار میں گھو منے والی کپڑلائے گا تو جیسی ماں ہوگی اس کے کیرکڑ کا اثر اولا د پر پڑے گا آج تو بہی ہے اچھا چہرہ نظر آگیا ، رنگ اچھا معلوم ہوا بس....! ہوگیا عاشق اور پیچاری وہ عورت پریشان جو گھر میں ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا وہ بے چاری اپنے شوہر کے بارے میں زبان حال سے کہتی ہے کہ دیکھو! میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آئی ہوں پھر بھی میے میرانہیں ہوتا شاعر کہتا ہے کہ

# ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لئے

میں سب کچھ چھوڑ کرجس کے لئے آئی ہوں اس کا حال ہیہ ہے کہ وہ سڑک چھاپ عاشق بنا ہوا ہے وہ بازاری عاشق بنا ہوا ہے۔ بناوٹی حسن و جمال پرفداہے۔

خیر! حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ پہلات ہے کہ نیک عورت سے شادی کرے، تو بیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ بس ایسی ہی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ماں باپ بگڑ ہے ہوئے ہوں تو متیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا مثلاً زمین زرخیز نہ ہواور دانہ بھی تھے نہ ہوتو جو پچھ نتیجہ برآ مد ہوگا ظاہر ہے تم چاہتے ہو کہ فصل اچھی ہو۔۔۔۔۔تو۔۔۔۔۔

این خیال ست ومحال ست وجنوں

ایک آ دمی تھااس نے اپنے لڑکے کی بڑی اچھی تربیت کی یعنی اس کو کھلایا پلایا،اخلاق وآ داب سکھائے ،اچھی طرح اس کی تعلیم وتربیت کی ،اچھی





چیزوں کی ترغیب دلائی اور بری چیزوں سے بچایا، ایک دن اس کوکسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی اس نے کہا کہ بیہ وہی نہیں سکتا بیناممکن ہے، تو کہا کہ واقعتاً چوری کی ہے۔

جیسے حضرت تھانویؒ ہے کسی نے قیام کا نپور کے زمانہ میں کہا کہ حضرت اطالب علم نے چوری کی ہے فرمایا ناممکن ہے اس نے کہا کہ حضرت کی ہے چوری ، حضرت نے فرمایا کہ طالب علم بھی چور نہیں ہوسکتا اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہوا ور ثابت بھی ہوگیا ہے فرمایا طالب علم چور نہیں ہوتا بلکہ چور طالب علم کی شکل میں آگیا ہے، کچھ سمجھ میں آیا آپ کے طالب علم چوری نہیں کرتا اس لئے کہ جو طالب علم ہووہ چور کیسے ہوسکتا ۔۔۔۔؟ اس کوتو علم کی تلاش ہے۔

ان صاحب ہے بھی کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی کہا ہوہی نہیں سکتا، کہا ثابت ہو چکا ہے تواس نے کہا کہ اگرالیا ہوا ہے تو یقیناً اس کی ماں یعنی میری بیوی نے کچھ گڑ بڑ کی ہوگی جس کا بیاثر ہے گھر گئے یو چھا کہ کیاتم نے چوری کی؟ تو وہ سوچتی رہی سوچتی رہی اس کے بعد کہا کہ میں نے تو بہت کیا ظرکیا بہت خیال رکھا بہت دھیان رکھا کہ چھی غذااس کے بیٹ میں جائے اور کیرکٹر بھی اچھارکھا، کہا سوچو! سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ہاں ہاں ۔۔۔۔! یادآیا کھانے کا میں فید کہ شوق ہوا بیر کھانے کا میں میرے بیٹ میں تھا اس وقت مجھے شوق ہوا بیر کھانے کا میں نے دیکھا کہ پڑون کے باڑے میں تھا اس وقت مجھے شوق ہوا بیر کھانے کا میں نے دیکھا کہ پڑون کے باڑے میں بیرکا ایک درخت ہے وہ گھر میں نہیں تھی میں گئی اور جا کر بیر تو ڑے اور کھا لئے اور مجھے خیال نہیں رہا کہ جائز میں نہیں تھی میں گئی اور جا کر بیر تو ڑے اور کھا لئے اور مجھے خیال نہیں رہا کہ جائز اس کا اثر ہے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔

تو پہلاسوال اس لڑ کے نے بیکیا کہ حضرت! یہ بتائے کہ باپ کے





ذمہ بیٹے کا کیا حق ہے؟ تو فر مایا نیک عورت سے شادی کرے اس نے کہا یہ تو نیک عورت سے شادی کر لائے ہیں، اس کے بعد پھراس نے پوچھا کہ دوسراحق کیا ہے؟ کہا کہ جب بچہ بیدا ہوتو نام اچھار کھے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے اس نے کہا کہ انہوں نے میرا نام'' جعل''رکھا ہے اور پھر دریافت کیا اور کیا حق ہے؟ فر مایا اس کے بعد اس کو دین سکھلائے، اخلاق سکھلائے، اس نے کہا انہوں نے تو میری تعلیم و تربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا، اس پر حضرت عمر نے فر مایا کہ اے تو میری تعلیم و تربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا، اس پر حضرت عمر نے فر مایا کہ میں اور نیاد تی میں اور نیاد تی کہا اور نیاد تی کی تھے یہ بتلا نا چا ہتا ہوں کہ اس نے اگر تیری مخالفت کی تجھ پر جر کیا اور زیاد تی کی تھے میں بیدن دیکھنا پڑا۔

حکیم کا فعل حکمت سے خالی نھیں ھوتا:

میں بی عرض کررہاتھا کہ اپنے آپ کواور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے
بچانے کے لئے دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہئے ورنہ بعض دفعہ شریعت کاعلم
نہ ہونے کی وجہ سے کلمات کفریہ تک زبان سے سرز دہوجاتے ہیں اب لوگ آئکھ
بند کر کے طلاق دیتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے پاس آگر بوچھتے ہیں کہ مفتی
صاحب! میرامنہ ادھر تھا اور وہ ادھر تھی تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ سجان اللہ! میرامنہ
ادھراور اس کا منہ ادھر سے اور دیکھو! مفتی صاحب سے تو جو آپ بوچھیں
گے وہ وہ ہی فتوی دیں گے مگر آپ اپنے اندر کا حال خوب جانتے ہیں کہ آپ نے
کیا جملے کہے تھے اور دیکھو! اللہ تعالی کا احسان ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے
ہاتھ میں شریعت نے طلاق نہیں رکھی ورنہ بیغصہ ہوتیں تو باور چی خانہ میں صبح سے
شام تک اسی ہزار دفعہ اپنے میاں کو طلاق دیتیں کہ موت بڑے جا مجھے نہیں رہنا
تیرے ساتھ ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ عورت کے ہاتھ میں بیمسکہ نہیں ہے ورنہ یہ
تیرے ساتھ ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ عورت کے ہاتھ میں بیمسکہ نہیں ہے ورنہ یہ





ہوتا کہ جہاں طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو ادھر آنسوشروع ہوگئے اور ادھر طلاق، جاؤجھٹی .......!

# صبح مسلمان شام کو کافر:

بہرحال دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ ہے بعض دفعہ آدمی ایمان کھودیتا ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچانے کے لئے پہلی چیزعلم کا ہونا ضروری ہے، بقدرضرورت دین کاعلم ہوورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔

اور بھی یہ فتنوں کی کثرت سے ہوگا جیسا کہ سلم شریف کی روایت ہے کہ قرب قیامت ایسے حالات ہوں گے کہ 'یمسی مومنا ویصبح کافرا'' انابڑاانقلاب اور تغیر ہوجائے گااور یہ بھی لادین کے نتیجہ میں ہوگا ،معلوم ہوا کہ اس وقت جوالحاد چل رہا ہے اس سے بڑی چیزا پنی اولاد کی دینی تربیت اوران کا ذہن دینی بنانے۔

## ملمع سازی کا دور:

دیکھو!اس زمانہ میں بڑے بڑے فتنہ ہیں لیکن ملمع سازی کا دور ہے
آج جتنے فتنے آرہے ہیں کھل کرنہیں آئیں گے ایک یہودی، نصرانی ،مشرک یا
مجوی آپ کے پاس آگر آپ کوڈائر یکٹ ینہیں کہے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دو بھی
بھی نہیں کہے گا، وہ آگر آپ میٹھی میٹھی باتیں کرے گا دھیرے دھیرے دنیا
کے سنر باغ دکھلا کر آپ کولائن پر لائے گا پھر حملہ کرے گا۔









## ایک واقعه:

ایم پی میں ایک دیہات کا قصہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک بھینسا تھا اور اسی گاؤں میں ایک شیر بھی آتا تھا ایک روز ایسا ہوا کہ ان دونوں میں طہر کی شیر تو آپ جانتے ہیں کہ بڑا شکاری جانور ہے! تو ہوا یہ کہ وہ نوں میں طہر کی شیر تو آپ جانتے ہیں کہ بڑا شکاری جانور ہے! تو ہوا یہ کہ وہ بھینسا شیر کے چیچے لگا اس پرا طیک کرنا چاہا تو وہ شیر چیچے بٹنے لگا اور بھینسا ادھر آگے بڑھنے لگا اور دیکھو! جانوروں کو بھی بڑی عقل ہوتی ہے، شیر اس انداز سے بیچھے ہٹا کہ وہ بھینسا اس کے ساتھ ساتھ آوے ادھرایک تنگ اور چھوٹی ہی گلی تھی اب وہ شیر چیچے ہٹا کہ وہ گلی میں اب وہ شیر چیچے ہٹا کہ وہ گلی میں اب وہ شیر چیچے ہٹا کہ وہ بھینسا اس کے آگے یہاں تک کہ وہ گلی میں بہو پنچ گیا اب گلی تنگ ہوگئی اور پوزیشن ایسی تھی کہ بھینسا پلیٹ نہیں سکتا تھا اس لئے ادھرادھر گھومنا ناممکن تھا اب بھینسا آپھنسا تو شیر ایک دم سے اچھلا اور اس کی گردن پر سوار ہوکر اس کا نرخرہ کی ٹرلیا اور خون چو سنا شروع کر دیا۔

## مسلمانوں کو پھانسنے کے مختلف طریقے:

ایسے دور میں جو فتنے آرہے ہیں ان سے ڈیفینس کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس لائٹ اورروشی نہیں ہے پاور نہیں ہے تو ہم کیسے بچاؤ کریں گے؟ اس لئے سب سے پہلی چیز دین کا ضروری علم ہے، لارڈ میکالے نے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا بیا کہا تھا کہ دیکھو! ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے





بچوں کے لئے ایبانصاب تعلیم تیار کریں کہان کا بدن تو ہندوستانی رہے اوران کا د ماغ انگلتانی بن جائے ،ہم ایبانصاب لا ناچاہتے ہیں تا کہ وہ ہمارے پرزے بن جائیں کہ جب ہم چاہیں جہاں چاہیں ان کوفٹ کریں اور استعمال کریں ،ان کا پیمنصوبہاس وقت سے چل رہاہے ۔اوراب تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ، رات دن ٹی وی کے ذریعہ، پیفلٹ کے ذریعہ اور اخبارات کے ذریعہ غلط یرو پیگنڈے کئے جارہے ہیں لہذا آج کے اس دور میں ضروری ہے کہ ہر مخص بفقد رضرورت دین علم حاصل کرے تا کہان کے فتنوں سے نیج سکے ، اور آخرت میں جہنم سے نجات حاصل کر سکے ،اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی جگہوں پر ڈبوں کا گوشت کھایا جاتا ہےخودمسلم ممالک میں بعض دفعہ پیفتوی دیا جاتا ہے کہ پیر گوشت حلال ہے مگر جہاں سے آر ہا ہے کیا وہاں پیحضرات گئے ہیں؟ اور پیر بدمعاش اور نالائق قوم ہے خدا جانے کیا گیا اگڑم بگڑم کر کے وہ ڈیے میں بھر دیتے ہیں ، وہ تو مختلف انداز سے عالم اسلام بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو پھانسنا جاہتے ہیں کہان کے پیٹ میں اس طرح کی خراب غذا کیں پہونچیں تعلیم سے غلط انرات پہنچائے جائیں اورکسی طرح سے ان کے ایمان پرڈا کہ ڈالا جائے۔

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت وکراهت:

حضورا قدس الله نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گاد نیا کی اقوام مسلمانوں پراس طرح ٹوٹیں گی اوراس طرح ان پراٹیک کریں گی جیسے بھو کے کسی بیالہ پرٹوٹے ہیں، مثال کے طور پر پندرہ ہیں آ دمی دو چارروز سے بھو کے بول اورایک بڑے پیالہ میں کھانا آ جائے تو وہ کس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے ای طرح دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پرٹوٹیں گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ ایک ہم اس دن کم



ہوں گے؟ نبی کر یم اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا نہیں! بہت ہوں گے کثیر ہوں گے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوگی مگران میں دو چیزیں پیدا ہوجا کیں گی ایک' حبُ اللہ نیا'' دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر آجائے گی اور دوسری'' وکراہیت الموت' موت کو ناپند کریں گے، حالانکہ موت توایک برج ہے جس کے ذریعہ آدمی حق تعالیٰ سے ملتا ہے اور موت کو پندر کھنے کی وجہ سے آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے اس کے لئے سارانظام کرتا ہے مگراس کوموت ناپند ہے وہ ادھر جانا ہی نہیں جاس کے لئے سارانظام کرتا ہے مگراس کوموت ناپند ہے وہ ادھر جانا ہی نہیں جاس کے لئے سارانظام کرتا ہے مگراس کوموت ناپند ہے وہ ادھر جانا ہی نہیں جاتا ہی عالم میں رہنا جا ہتا ہے جو' حب دنیا'' کا اثر ہے۔

اس بلاکی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا آج یہی حال ہے کہ اقوام عالم ان برٹوٹی ہوئی ہیں درنہ ہمارے پاس پیسہ کم نہیں ہے ،مسلم ممالک کے پاس مال و دولت کم نہیں ہے ساری دنیا کی سب سے مالدار حکومت عرب حکومت ہے، دنیامیں یہود اول کے یاس بہت دولت ہے مگر وہ بھی سکنڈنمبریر ہیں فرسٹ نمبرع بول کا ہے مگر ایسے فتنے ایسے فتنے ایسے فتنے کہ الا مان والحفیظ ان کے ایمان یر،اخلاق اور کیریکٹریر،معاملات یر،کھانے پینے یر،رہنے ہیں، ان کے کلچراور ثقافت اور تہذیب پر،سارے ہی نظام پروہ اپنااثر ڈالے ہوئے ہیں اور ذہن بگاڑے ہوئے ہیں ۔لہذاجہنم سےانبے کواوراینی اولا دکو بچانے کے لئے پہلی بنیادی چیز بفدر ضرورت دین کاعلم ہے اور میں اس براس لئے زوردے رہا ہوں کہ سب میں بنیادی چیزیمی ہے، دیکھو! کا ندہلہ ایک جگہ ہے میں نے سنایا تھا کہ وہاں بزرگوں کے یہاں میمعمول تھا کہ جب بجے سوتے تو مائیں ان کوصحابہ کے قصے ساتی تھیں بزرگوں کے قصے ساتی تھیں اوراس طرح بچین ہی ہے ان کا ذہن بنایا جاتا تھااب تو یہی ہے کہ اے پولیس لے جااس کو! او بوڑھے بابالے جااس کو! تو آج کل پولیس اور بوڑھے باباسے ڈراتے ہیں



جانور سے ڈراتے ہیں، ان سب سے پر ہیز کرنا چاہئے بچین سے ہی خوف خدا بچوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہئے ، تو سب سے پہلی چیز دین کاعلم ہے، اور بچوں کے سامنے ان تمام چیز وں سے بچنے کی کوشش کی جائے جو حرام اور نا جائز ہیں ورنہ کتا بول میں یہاں تک لکھا ہے کہ حمل کے زمانہ میں مال کے پیٹ میں بچے ہے تو اگر مال کا خیال اور دھیان براہے تو اس کا اثر بھی بچے پر پڑے گا۔

# دوران حمل ماں کے اعمال بچے پر اثر انداز:

شاہ ولی اللہ صاحب ؓ کے بارے میں نے آپ خضرت حکیم الاسلامؓ سے سنت کے خطرت کی پیٹ میں تھے اور ماں سے سنت کے خلاف کوئی کام ہوتا تو اندرسے آ واز دیتے کہ اے ماں! تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تھا دنیا کوسنت کی دعوت دینے والے انسان شاہ ولی اللہ کا حال جن سے ایک تاریخ وابستہ ہے وہ اسنے برٹے انسان تھے۔ اللہ اکبر! ان کے علم کا حال ..... بقول حضرت شخ الحدیث صاحب ؓ کہ وہ ایک درجہ میں مجہد تھے، تو کہ کہ منشا یہ ہے کہ وہ پیٹ میں تھے اور یہ کیفیت تھی حتی کہ ایک دفعہ ما نگنے والی آئی اس نے کہا اللہ کے نام پر ایک روٹی وو، ماں نے میٹی سے کہا کہ آ دھی روٹی دے دو، تو اندر سے آ واز آئی کہ وہ اللہ کے فام ریس سے اور تم آ دھی روٹی دیتی ہو؟ وہ اس فی اللہ کے فاری کے تھے، اور یہ سب ان کے والدین کے تقویٰ کا اثر تھا۔

بہر حال لوگوں نے بڑی احتیاط اور تدبیریں کی ہیں کھانے میں، پینے میں، رہنے ہیں، اور اب تو بیحال ہے کہ چلو بیٹا ہم ٹی وی د کھتے ہیں، اور بچہ کو ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں اس لئے دین کی طرف توجہ کم ہے، چونکہ انسانی مزاج میہ ہے کہ جس چیز کا فائدہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے ادھر جلدی دوڑتا ہے اور جس



چیز کافائدہ ادھارہے ادھر توجہ نہیں کرتا، اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو دنیوی تعلیم کا شوق زیادہ ہے، ہمارا بچہ گر بجوئٹ بن جائے، لائیر بن جائے ، لائیر بن جائے ، قلال بن جائے ، گر یہ مزاج ان کا نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ ہمارا بچہ پکا دیندار بن جائے بہت کم لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے اور دین کے لئے بھیجتے بھی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کس کوفکر ہے کہ جاکر پوچھے کہ بیٹا! آج تم نے مکتب میں کیا پڑھا، مدرسہ میں تم نے کیا پڑھا، کوئی دھیان نہیں ہوتا۔

## اسلام میں تنگی نھیں ھے:

دیکھو! اسلام میں کھانے پینے اور گھومنے وغیرہ کی تنگی نہیں ہے بلکہ عورتوں تک کے لئے تفریح کی اجازت ہے خود حضورا قدس آلیسی کے رانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پردے کا لحاظ کر کے شوہرا پنے بچوں کو بعض دفعہ کھور کے باغ میں لیے جاتے ، تا کہ صحت اچھی رہے بچھ تازہ میں لیے جاتے ، تا کہ صحت اچھی رہے بچھ تازہ آب وہوا میں گھماتے مگر کان کھول کرا گھی بات بھی سن لیناور نہ شام آپ گھر جا کر کہیں گے کہ چلوآج ریزن پارک، چلوآج فلاں پارک، آج ہارٹ لندن گھوم آئیں گے کہ چلوآج ریزن پارک، چلوآج فلاں پارک، آج ہارٹ لندن گھوم آئیں گے اس لئے کہ وعظ میں ساہے تو سن لو است اوہاں پنہیں ہوتا تھا کہ جا کر فوٹو لے رہے ہوں ، آج آپ پارک میں چلے جا ئیس تو جہنم کا نمونہ معلوم ہوگا ، آج کا جو پارک ہے وہ پارک کیا بلکہ مکمل نا پاک ہے مملل گندگی ہے اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کی صحوں کا ناس مارد یا۔ وہ اسلام کے منشاء کونہیں سمجھے۔

## اسلام میں عورت کامقام:

ہم پورے شرح صدراور قوت کے ساتھ بیکہنا جاہتے ہیں کہ جواسلامی



یردے براعتراض کرتا ہے اس کو بردہ کے حکم کی حکمت اوراس کے فلفے کی ہوا بھی نہیں گئی، بیکوئی معمولی بات ہے؟ پیغیر جوفطری دین لے کر آتا ہے اس پر چلنے کے بعد بھلا کہیں صحت خراب ہو عتی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس یرمستقل كتابيں لكھى ہيں، ہمارے حضرت حكيم الاسلام رحمته الله عليہ نے بھى اس مسكله پر مستقل کتاب کھی ہے، جس میں آج ہے تیں سال پہلے شائع ہونے والے یور پی مما لک، انگلینڈ، ڈین مارک، بلجیم، فرانس وغیرہ کے اخباروں کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ فلاں نیوز پیپریوں کہنا ہے اور فلاں اخبار میں یوں کھا ہے پھر حضرت نے عورتوں کے غلط کا رپوں ، بد کاریوں اوران کے کیریکٹر کی گراوٹ کے سبب صحت پر جو' بابرکت' آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کو بھی تفصیل سے لکھا ہے بہر حال اس مسلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور آج ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ایک یاک دامن عورت کو یا کدامنی کے سبب جوصحت حاصل ہوسکتی ہے وہ باہر پھرنے والی لوفرعورتوں کونصیب نہیں ہوسکتی اوراسلام نے تو عورتوں کا ویلیو اوران کی بوزیشن بڑھائی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضورا قدس علیہ کے زمانہ میں توان کوزندہ قبرمیں ڈنن کرنے والے قبیلے موجود تھے چھوٹی سی بچی کے بارے میں شوہرا بنی بیوی ہے کہتا ہے کہ اس کو کیڑے پہنا دو میں رشتہ داروں سے ملانے لے جار ہاہوں اور پہلے کسی آ دمی ہے کہہرکھتا کہ فلاں جنگل میں گڑ ھا کھود رکھو چنانچہوہاں لے جاتااوراینے جگر کے ٹکڑے کو گڑھے میں ڈالتاجب وہ چیٹتی تو دھکا دے کراس کوگرا تا اورمٹی ڈال کر چلا آتا ......وہ دل تھے کہ کیا تھے ......!اورادهراسلام کود کیھئے کہاس نے دنیا کو بتایا کہ عورتوں کا وجودانسانیت کے لئے کوئی بدنما داغ نہیں ہے یہ بھی انسان ہی ہے اور بیانسانی لائف کی ساتھی ہاں گئے اللہ میاں نے اپنے سب سے چہتے پیغمبر حضور اقدس علیہ کے گھر





میں لڑکیوں کوجنم دیا اگر لڑک کا وجود براہوتا اور انسانیت کے لئے خراب ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور انسانیت کے لئے خراب ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور الرکے پیدا تو ہوئے کیکن بچین ہی میں اٹھا لئے گئے اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہر حال لڑکے تو بچین میں اٹھا لئے اور صاحبز ادیاں آپ آپ آپ آپ کے وصال کے بعد بھی کافی عرصہ تک باحیات رہیں ۔عورت ……گھر کی ملکہ اور پھر جناب رسالت مآب آپ نے باحیات رہیں ۔عورت ……گھر کی ملکہ اور پھر جناب رسالت مآب آپ نے زندگی گزار نے کے جو گر بتائے ہیں ان میں عور توں کا بڑا لحاظ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ سلامت باہر بھی بھی آتے ہیں اور جوقیتی چیز ہوتی ہے عامۃ دیکھا ہوگا کہ بادشاہ سلامت باہر بھی بھی آتے ہیں اور جوقیتی چیز ہوتی ہے عامۃ معاملہ خراب نہ ہواس کوتو گھر کی ملکہ قرار دیا اس کا فیارت کریم نے گھر کی نسبت معاملہ خراب نہ ہواس کوتو گھر کی ملکہ قرار دیا اس کے طرقوں کی طرف کی ہے فرمایا:

﴿ وَرَاوَدُتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴾ ہمارے اردو محاورہ میں بھی عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے بی توعلمی چیز ہے جھے بیہ بتانا ہے کہ عورتوں کا اسلام میں بڑا مقام ہے اسلام بینہیں چا ہتا کہ بے چاری بند ہو جائے بلکہ اور ضروری کاموں کی طرح تفریح کے لئے بھی باہر نکلنا جائز ہے۔ جس میں اس کی صحت کی حفاظت ہے بشر طیکہ اس کی نگا ہیں ، اس کا کیریکٹر اور اس کا ایمان وتفوی محفوظ رہے ، اب آج کے اس دور میں جس شان کے ساتھ عور تیں نگلتی ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے ، ویکھئے یو پی میں آج بھی پردہ کا لحاظ ہے وہاں مکان اس انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ سب طرف کمرے اور در میانی حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے تا کہ دھوپ بھی ملے اور ہوا بھی ملے آپ جاکر دیکھے لیجئے سادہ مکان ہوں گے مگر وہ اس کا لحاظ طضر ورکرتے ہیں۔

اسلام عورت كى عفت كا ضامن:





شریعت اسلام نے ان کو بندنہیں کیا جولوگ اسلام پراعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے اسلام نے عورتوں کی عزت و آبروکی حفاظت کی ہے، جب بیہ باہر نکلتی ہے تو حدیث میں ہے 'استشر فھا الشیطان ''میرکی مائیں اور بہنیں استشر اف ، کے معنی ہیں اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کرکسی چیز کو بغورد کھنا جیسے بھی کوئی بڑی بات بولتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ لاؤ میں تیرامنہ دکھوں پھروہ ہاتھ پیشانی پر لے جاتے ہیں اورد کھتے ہیں اس طرح سے شیطان عورت کود کھنے کے لئے ہاتھ پیشانی پر لے جاتا ہے بعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کوکسی طرح پھنسائے ،اب آپ د کھے لیجئے کہ آج گل کیا حال ہے؟ راستہ چلتے جورت کو پردہ کا تھم دے کران کی عفت اور آبروکو کھوظ و محفوظ رکھا ہے۔

بے پردگی کے نتائج:

بردگی کے نتیجہ میں جو واقعات رات دن پیش آرہے ہیں، آپ
د کیھتے رہتے ہیں کہ فلاں کی بہن غائب، فلاں کی لڑکی غائب، فلاں کی بیوی
عائب، اب رونا رورہے ہیں پہلے بہت دم جھرتے تھے آزادی کا، اب وہ
رخصت ہوگئ تو پریشان ہورہے ہیں بیددن کیوں د کھنے پڑے؟ یہ منحوں وقت
کیوں د کھنا پڑا؟ یہ منحوں خبر کیوں سنی پری؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے
اسلام کے اس تھم یعنی پردہ کی عظمت کونہیں سمجھا، الغرض اسلام نے بیں چاہتا کہ
ہماری ماؤں اور بہنوں کو بالکل پک اور بند کردے، اسلام نے اجازت دی مگر
اس کے ساتھ یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہئے کہ اس کے حدوداور طریقے ہیں، اور
آج بھی آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں پردہ کا روائ
سور ہاہے، اب ساوتھ افریقہ میں جہاں مغربی تہذیب (WESTER)



CULTURE) ہے اور جس کولوگ سینڈ امریکہ کہتے ہیں خیراوہ سینڈ امریکہ یا تھر ڈامریکہ ہونے کے باوجود پردہ تھر ڈامریکہ ہواں میں کوئی شبہیں ہے کہ وہاں وسٹرن کلچر ہونے کے باوجود پردہ کا رواج شروع ہور ہاہے اور سینکٹر ول عورتیں ''الحمد لله" ان مدرسوں کی برکت سے (جو مالیگاؤں اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر ہیں ) اور دعوت کی برکت سے برقعہ سلوار ہی ہیں اور پہن رہی ہیں۔

## ماحول بنانا آدمی کے اختیار میں ھے:

اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی جیبا کہ مولانا آزاد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بیان فر مایا تھا کہ لوگ ماحول کا رونا روتے ہیں کہ بھی ! آج کا ماحول ٹھی نہیں ہے، فر مایا ماحول تو آ دمی خود بنا تا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے تو وہاں کون سا ماحول تھا ؟ وہاں جانے کے بعد انہوں نے دعوت دی، تقویٰ اور خوش اخلاقی کا ماحول قائم کیا اور ایسا ماحول قائم کیا آپ کہ جب نظے ہیں تو ایک ایک قیدی ان کے جانے سے رور ہا تھا اور افسوس کیا گیا ، آپ جارہ ہیں معلوم نہیں ہماراحشر کیا ہوگا، بلکہ سب سے بڑے داعی جنا بیا ، آپ جارہے ہیں معلوم نہیں ہماراحشر کیا ہوگا، بلکہ سب سے بڑے داعی جنا بہ محمد رسول اللہ ایسا تھوں کو جو ماحول ملا وہ سب سے چو پہنے قسم کا تھا مگر آپ تھوں تھے اس ماحول کا رخ ہی پھیر دیا اور ایسا خوش گوار اور یا کیزہ ماحول تیار فر مایا کہ دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اس کی مثال ملنی مشکل ہے غرض ماحول تو تو وہ کو تھا ہوگا۔

ماحول بنانے میں عورت کا بڑا کردار:

ہماری مائیں اور بہنیں اگر کم از کم یہ طے کرلیں کہ ہمیں اپنے گھر کا





ماحول بنانا ہے تو کوئی مشکل نہیں جب سلطانہ چاند بی بی ایک رات میں قلعہ کی دیوار بناعتی ہے اورعورت ہوکر دشمنوں کے منہ پھیرسمتی ہے تو کیاتم صرف اپنے گھروں کا ماحول نہیں بدل سکتیں ۔۔۔۔! اسعورت کی زندگی ہے آج ہمیں سبق لینا چاہئے ،ہم ماحول ماحول کا رونار وکر جو ہمچھ میں آئے وہ کریں تو جہنم سے بچاؤ کی کیاشکل ہوگی ؟ اس لئے پہلے تو آج سے طے کرلیں گے کہ ہم کو ماحول بدلنا ہے اور دیکھو! اگر مائیں اور بہنیں آمادہ ہوجائیں تو ماحول بدل سکتا ہے کیونکہ جس بات پر یہ تیار ہوجاتی ہیں تو ماحول بدل سکتا ہے کیونکہ جس بات پر یہ تیار ہوجاتی ہیں تو مرد بھی ان کی مانتے ہیں۔

ہم ہندوستان میں ویکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے لڑکے کی شادی اجتاع میں رکھنا چاہتا ہے (بہت سے توبرکت کے لئے اور بہت سے فلوس کم خرج ہوں اس لئے اجتماع میں شادی رکھتے ہیں ، نیز اس میں اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ اس مصیبت سے بھی نجات ہے بس اجتماع ہور ہا ہے اس میں نکاح کردو) تو عورتیں کہتی ہیں کہ بیشادی ہے باجنازہ ہے؟ نہ اس میں گانا ہے نہ کوئی رسم ہا اور نہ ہی کسی قسم کی چہل پہل ہے نہ بیہ ہوگی یہیں ہوگی چنا نچہ وہ مجبور کرتی ہیں اور ان کی حواجہ اس میں ایک شادی نہیں اور ان کی جات میں ایک تا فیر ہوتی ہے کہ وہ منا کی ہیں ہوگی چنا نچہ وہ مجبور کرتی ہیں اور ان کی بات میں ایک تا فیر ہوتی ہے کہ وہ منا جاؤں گی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے کہ شادی ہوگی اس دن ماں کے یہاں چلی جاؤں گی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں بیہ کوئی شادی ہے یا جنازہ؟ کہ اس میں پچھ خوشی نہیں سرور نہیں تو عورت جس بات پر اڑ جاتی ہے وہ منوا کر ہی رہتی ہے ۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔

اگر ہماری مائیں اور بہنیں آج ہے طے کرلیں کہ ہم کواس یو۔ کے ، کے گندے اور بے پردگی کے ماحول میں پردہ کا ماحول بنا نا ہے اور لادینی کے





SCHOOL STREET ST

ماحول میں دینداری کا ماحول بنانا ہے اور بے نمازی بن کے ماحول میں نماز کا ماحول بنانا ہے تلاوت اورعلم کا ماحول بنانا ہے اگر جماری مائیں اور بہنیں اس مجلس میں طے کرلیں تو کلپٹن کا نقشہ چندمہینوں میں بدل جائے گا اور چندسال میں تو يو چھومت .....! ميں نے ساوتھ افريقه ميں ويکھا، دنيا كے اور ملكوں ميں دیکھا ،ادھرامریکی ممالک میں ، ویسٹ انڈیز میں ، کناڈ امیں ،اورکئی جگہوں پر دیکھا کہ جن عورتوں نے یہ طے کرلیا کہ ہم کوشری لباس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو بیان کے لئے مشکل نہیں رہا وروہ کررہی ہیں ،اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں جو سننے کے لائق ہے کہ آج کے دور میں لوگ ننگے پھر نے سے نہیں شرماتے، لباس بھی کیے کیے نکلے .....! وہ ایک موٹی پتلون نکلی ہے معلوم ہونا ہے کہ بھینس جاٹ گئ ہووہ جتنی پرانی ہو جائے اتنی اچھی سمجھتے ہیں اس کے دھا گےلئک رہے ہیں، کیول ......؟ تو کہتے ہیں کہ فیشن ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک فیشن نکلی تھی کہ بالکل چست اگررو مال بھی گر جائے تو نیچے جھک کرنہیں لے سکتے ایسے ہی ایک اورفیشن تھی اس کی شکل یتھی کہ بچپاس ہزار پیوند لگے ہوئے گو پیوندلگا ناسنت ہے مگروہ تو ہمیں انسلٹ معلوم ہوتا تھا اوراس میں ہماری بیزیشن ڈاون ہوتی تھی کیکن جب یورپ کے راستے سے ہمارے پاس آیا تواس کوقدر کی نگاہ ہے دیکھنے لگےاوروہ بہت شاندارلباس معلوم ہونے لگا حالانکہ پہننے والااحپھا خاصا بندر بلکہ بھوت معلوم ہوتا ہے پھر بھی پہنتے ہیں ،الغرض یورپ کےلوگ جو کرتے ہیں ہم اس پر گویا ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ماڈرن کلچر یعنی وىرى نائس كلچر، دىرى گذ كلچر، بهت اچھا اور بڑا خوبصورت كلچر، پيرڈ ريس بهت اجیما، فلال چیز بہت اچھی ، حالانکہ ہمارے لئے فخر کی بات تھی کہ ہم جناب متاللة اورصحابه كرام رضوان الدعليهم اجمعين اور بزرگول كنقش قدم ير جلته



اوران کواپنا گائڈ سمجھ کران کے بیٹھیے چلتے تو ہمارے لئے فلاح تھی باقی ان نگوں کے بیٹھیے چلنے میں ہمارے لئے کا میا بی نہیں ہے۔ سانسیوں کا بیٹارا:

پردہ کا ماحول بناہے ، دینی ماحول بناہے اور عورتوں کو جاہئے کہ
پابندی سے شریعت پر عمل کریں اور یہ گھر میں جو بلا۔ ٹی وی یعنی سانپوں کا پٹارا
ہے اسے اپنے گھروں سے نکال دیں ،اس میں مردوں کا قصور بھی ہے۔ اور آپ
جانتے ہیں سانپ بہت خوبصورت نظر آتا ہے مگر آپ اس کو ہاتھ لگا ئیں یا گلے لگا
لیں کہ آ و بہت پیارا معلوم ہوتا ہے تو طبیعت خوش کردے گا اس میں زہر ہوتا ہے
اس میں ہلاکت ہوتی ہے تو ٹی وی کے ان مناظر میں بھی صحت کے لحاظ سے اور
آئھوں کے لحاظ سے عجیب عجیب خرابیاں ہیں چنانچے نئی ٹئی ریسر چ سامنے آتی
جار ہی ہے کہ ٹی وی دیکھنے میں انسانی بدن کے لئے کیا کیا نقصانات ہیں اس پر
با قاعدہ ریسر چ ہور ہی ہے مگر بس ٹی وی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے
ٹی وی کے بیقصانات ہمیں نظر نہیں آتے۔

# جو کچھ نھیں کرتے کمال کرتے ھیں:

مسلمان کے لئے سوال پیدا ہوتا ہے ٹائم یاس کا ؟مسلمان کے یاس قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے دین باتیں ہیں تیج ہے فکرآ خرت ہے اللہ اللہ ہے انسانوں کی ہدر دی،ان کی خیرخواہی،ان کے لئے دعائیں،علم بچوں کی تربیت،گھر کے کام، شوہر کی خدمت وغیرہ وغیرہ ہزار کام ہیں بقول شاعر \_ ہزار کام ہیں دنیامیں داغ کرنے کے

جو پچھنہیں کرتے ہیں

اورآج لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم یاس نہیں ہوتااس لئے ٹی وی چاہئے اور کہتے ہیں یہاں کا کلچر ہی ہہ ہے۔ ماحول ہی ایبا ہے اس کے بغیر تو یہاں نہیں چلتا،ا۔۔۔۔۔کہان بیں چلتا؟ آؤ کر کے تو دیکھو۔۔۔!

هم تو ڈوپے هیں صنم .....

میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ فرمارے ہیں:

﴿قُوا ٱنْفُسَكُمْ وَ ٱهْلِيكُمْ نَارًا ﴿ اين آبُواوراين بَحُول كُوجَهُمْ كَي آك ہے بچاؤ، دیکھو! آج اگرآپ کا بچہ کوئی پکڑ کرآگ میں ڈال دے تو کیا آپ د کھے کتی ہیں؟ تو کل قیامت کے دن ان گنا ہوں کے نتیجہ میں وہ جہنم میں جلے گا تو استم کیے برداشت کروگی؟ نیزان بچوں کی بھملی کی وجہ سے جب ان کوسز اہوگی توان کی تربیت نہ کرنے کے گناہ میں والدین بھی ماخوذ ہوں گے۔

ہم تو ڈ و بے ہیں صنم تم کوبھی لے ڈو بیں گے

كيا هم واقعة صحيح مسلمان هين؟:

اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسائل دین کی تعلیم ہو، اخلاق کی

### علاج روح کی فکر:

اورد کیھو! ایک بات سن لو! امام غز الی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے جسم میں کوئی مرض لگ جائے اوروہ اس کاعلاج نہ کرائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسا نادان ہے، حالانکہ اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو یہ بیاری کب تک ہے؟ موت تک، بڑی ہی بڑی بیاری ہوجائے ٹی بی ہوجائے کینسر ہوجائے، پیرے لائس ہوجائے اور چاہے کچھ ہوجائے لیکن موت پر سب ختم ہوجائے گااور فر مایا انسان کی روح میں اگر روگ لگ جائے تو اس روگ پر جو تکالیف جھیلنی پڑیں گی وہ بہت طویل اور لمب عرصہ کے روگ لگ جائے تو اس روگ بیات ہے مگر بیساری بیاریاں اندر ہیں مگر بھی فکر نہیں ہوتی کہ ان روگوں کا علاج کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس کی طرف دھیان دیں اور ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں ضعف ایمان کی وجہ سے ہور ہی ہیں۔

# هر ذمه دار سے سوال هوگا:

پہلا کام ہے دین کا ضروری علم حاصل کرنا اس کے بعد دین کا ماحول بنانے کی فکر اور اسی فکر میں اپنی اولا د کی تربیت اور اگر اولا د کی تربیت نہیں کی تو





# جناب محمد رسول في فرماتي بين:

"الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "مربرك سے بع چھ ہوگی چھوٹے كے بارے ميں ، باپ سے اولاد كے بارے ميں ، باپ سے اولاد كے بارے ميں ، بھائی سے چھوٹے بھائی كے بارے ميں ، سب سے سب كے متعلق سوال ہوگا كمان كے كياحق ادا كئے؟ اور قيامت كادن وہ ہوگا جس كے بارے ميں فرمايا:

﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيْهِ وَ أُمِّهِ وَآبِيْهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيْهِ ﴾ مال باپ سے لوگ بھاگیں گے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی پہچان والامل گیا تو آ دمی گھبرائے گا اور اس کی وجہ یہ ہوئی اور یہ گران کہ کہیں کسی حق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کے کسی حق میں کوتا ہی ہوئی اور بیگر دن پکڑ لے تو پہچان والوں کود کھے کرآ دمی بھا گے گا اس لئے کہ ایک آ دمی مبئی یا کلکتہ میں رہتا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ آپ سے کیا مطالبہ کرے گا؟ اور جورشتہ دار ہیں اور رات دن ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے حقوق بھی اسی قدر ہیں اور ان سب کا اواکر نا بڑا مشکل ہے اس لئے جتنازیادہ تعلق یہاں ہوگا اتنی ہی زیادہ وحشت اور گھبرا ہے وہاں ہوگی۔

#### قیامت کا هولناک منظر:

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے قیامت کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے فرما یا دیکھو! سورج انتہائی قریب ہوگا زمین ایسی نرم نہیں رہے گی ایسا سمجھ لوجیسے تا نب کی ہواور درخت نہیں پہاڑ نہیں آڑ نہیں ،کوئی حجیت نہیں کوئی مکان نہیں ، پجھنہیں ﴿ يَوُمُ مَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ﴾ اس روز صرف عرش کے سایہ کے سواکوئی سایہ نہیں ہوگا اور لوگ پسینہ میں ہوں گے کوئی گھنے تک ،کوئی ناف تک ،کوئی سینہ تک اور



بعض منہ تک پیدنہ میں ہوں گے اور ایک آدمی آکر ہاتھ پکڑے گا اور کہ گا تھم ہو جاؤ میاں! تم نے ہماری غیبت کی تھی تم نے ہمارا فلال حق ضائع کیا تھا اس کے عوض نیکی لاؤ، دوسراادھرے آئے گا اور کہے گا گہتم نے ہم سے قرضہ لیا تھا اور ادا نہیں کیا تھا تم نے کہا تھا کہ کس کا دیا جو تمہارا دیں گے آج کہاں جاؤگے؟ لاؤ نکا او! تیسرا آئے گا اور گلا پکڑ کر کہے گا گہتم میرے ساتھ رہتے تھے تم نے میرے ساتھ منافقت برتی تھی نفاق کا معاملہ کیا تھا تم نے مجھے دھو کہ دیا تھا۔ چوتھا آئے گا اور کہے گا گہتم نے میرے ساتھ منافقت برتی تھی نفاق کا معاملہ کیا تھا تم نے گھے اور اس میں اندراندر قینچی چلائی گا اور کہے گا گہتم نے میرے ساتھ تجارت کی تھی اور اس میں اندراندر قینچی چلائی تھی اور میں تھا بھی ہولے ہے بھی آپ نے میرا خیال رکھا تھا؟ چھٹا آئے گا اور کہے گا کہ تم نے ایک مرتبہ مجلس میں آنکھوں کے اشارے سے مجھے ذکیل کیا تھا اور میرا فداق اڑایا تھا آج تم سے اس کا مطالبہ ہوگا، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اور میرا فداق اڑایا تھا آج تم سے اس کا مطالبہ ہوگا، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

''ایھا المسکین '' ذرااس پس منظرکوسوچ اورا پنی بدحالی کا نقشہ سوچ! اور مخلوق کی طرف سے جوحقوق کے بارے میں مطالبہ اور مانگ شروع ہوگی ذرااس کا خیال کرتواندازہ ہوگا تو کہاں ہے؟ بڑے بجیب انداز سے انہوں نے سمجھایا ہے۔

# مذهب اسلام كى تعليم:

ہمیں چاہئے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں آج یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو کل قابومیں نہیں رہیں گے ان کو سمجھاؤ بیار کی جگہ بیار کرو اور شفقت کی جگہ شفقت ، مگران کی تربیت سے غفلت نہ بر سے ، یہ بالکل کلین بورڈ ہیں اس پر آپ جولکھ دیں گے وہی فقش ہوگا اس لئے اسلام نے سب سے





CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

پہلامسکددین کارکھا ہے پیٹ کانہیں، بچہ پیدا ہوتو تھم ہے کہ اسے خسل دوبدن پاک کرواس کے داہنے کان میں اذان دوجس میں تو حید، اللہ کی بڑائی، رسالت، عمل آخرت، یہ سارا خلاصہ اسلام اذان میں ہے اوراس کے بعد بائیں کان میں اقامت کہو، دونوں کا نوں سے سننے کی عادت ڈلوائی کہ ایک کان سے من کر دوسرے کان سے نہ لکا لے، تو پہلے پاکی اوراس کے بعد سننے والا عمل بید مین آگیا اوراس کے بعد سننے والا عمل بید مین آگیا اوراس کے بعد پھرمسکد نیچ کا ہے، کان سے نیچ منہ ہے اس کے متعلق فرمایا کسی بزرگ سے تحسنیک کراؤ کہ کوئی تھجوریا چھوارا چبوا کراس کے تالو میں لگاؤ تو کھانے کا مسکد بعد کا ہے سب سے پہلے دین ہے تا کہ مزاج اس کادین رہے۔ کھانے کا مسکد بعد کا ہے سب سے پہلے دین ہے تا کہ مزاج اس کادین رہے۔ کہاں کے بیٹ سے جست نک غذا کانظام:

حافظا بن قيم رحمة الله عليه لكھتے ہيں كه:

''ماں کے پیٹ میں ایک خوراک تھی اور وہ جوایم ہی کا رُکا ہوا خون تھا اس کوفلٹر کرکے پیٹ کے ذریعہ پہنچایا اور منہ کی حفاظت کی گئی (یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے) اسی لئے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناف ہے متصل ایک نال ہوتی ہے جس کودایہ کاٹ ویتی ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعداب وہ پانی بیتا ہے اور دود دھ بھی پیتا ہے گویا اس کے لئے یہاں دود ونہریں اور دود ونظام ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ بچہ پیٹ میں بنتا ہے اور پیٹ نیچ ہے اور دود دھ چھاتی میں بنتا ہے اور چھاتی میں بنتا ہے اور فی السّد ما ویر ہے اس میں یہ بتایا کہ دنیا میں آنے والے انسانو! روزی کے معاملہ میں ادھر ادھر نظر دوڑ آنے کی بجائے او پر کی طرف تمہاری نگاہ ہوئی چاہئے۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑ آنے کی بجائے او پر کی طرف تمہاری نگاہ ہوئی چاہئے۔ متعلق ہے نیز ایک منہ اور دور ایس معلوم ہوا کہ ماں کے پیٹ میں روزی کا ہندوبست ایک راستہ سے ہاور یہاں پر دوراستے ہیں اور غذا کیں بھی دولی بخی بندوبست ایک راستہ سے ہاور یہاں پر دوراستے ہیں اور غذا کیں بھی دولینی بندوبست ایک راستہ سے ہاور یہاں پر دوراستے ہیں اور غذا کیں بھی دولینی بندوبست ایک راستہ سے ہاور یہاں پر دوراستے ہیں اور غذا کیں بھی دولینی





دودھ اور پانی ، اور بڑے ہونے کے بعد دو کا اضافہ اور ہوجاتا ہے ایک تو حیوانات اور دوسرے نباتات، یعنی بچہ بڑا ہوکر دودھ اور پانی کے علاوہ گوشت مجھلی اور سبزی ترکاری بھی کھاتا ہے، تو بڑا ہوکر دو کا اضافہ اور ہوجاتا ہے اس طرح چارغذائیں ہوگئیں اور فرمایا کہا کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو پھراس کے لئے غذاؤں کی آٹھ شکلیں ہوں گی کہ جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور وہاں جانے کے بعد ٹھاٹھ سے وہ مختلف چیزیں کھاتا رہے گا، الغرض اللہ تعالی نے بڑانظام فرمارکھا ہے ہمیں چاہئے کہ ادھر دھیان دیں۔

## الله جل شانه کے مخلص بندیے:

میں یہ کہ رہاتھا کہ سب سے پہلا کا م دین کا ہے اور اس کے بعد کھانے کا مسلمہ ، اور کھانے کے بعد پھر بچہ کے لئے تربیت کا مسلمہ ، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ مدت رضاعت کے دوران رمضان المبارک میں صبح صادق سے مغرب تک بھی دودھ نہیں پیا ، یہ ان کی کرامت تھی اوران کے ایک بھائی تھے وہ چھاتی کے جس حصہ سے دودھ پیا تھے تو اس حصہ سے بھی انہوں نے دودھ نہیں پیا ، ایک ہی طرف سے دودھ پیا ، کسے کسے لوگ تھے۔

# شکر کا مزاج بنائیے:

بہرحال میں یہ ذکر کررہاتھا کہ جہنم کے نمونے اس عالم میں اللہ میاں اللہ میاں نے رکھے ہیں سانپ بچھو، آگ،مصیبت، بلائیں، تنہائی، وحشت، جیسے بعض دفعہ ہماری مائیں بہنیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو گھبراتی ہیں، جہنم کا اکیلا پن اور اس کی وحشت کے نقشے حدیثوں میں تھینچے گئے ہیں تو یہ جتنی چیزیں ہیں





(جبیا کہ میں نے شروع میں کہا) یہ سب اس کو یا دولانے والی ہیں،مسائل سکھو، دین سیمو، اور بولنے میں احتیاط کرو، اور ایک بات اور ہے اللہ کے شکر کا مزاج نہیں ہے، یہ ماکیس بہنیں کہاں کہاں سے آئی ہیں ، کوئی کسی ویہات کی ،کسی حچوٹی بستی کی ، بیسب پیرس اور ٹو کیو کے رہنے والے نہیں جمع ہوگئے! یہاں سورت اور کھڑ وچ شہر کے تو دوچار ہوں گے بقیہ سب دیہات ہی کے تو ہیں کوئی ہرن گاؤں ہے ، کوئی جاساہے ، کوئی جایل دھراہے، کوئی گنڈیوی ہے، کوئی لا جپور سے ، کوئی کفلیتہ ہے ، کوئی ما کھنگا ہے ، تو کوئی اٹالوہ ہے ، الغرض بہت ہے چھوٹے چھوٹے دیہات ہے آئی ہیں جہاں کراٹھی اورککڑیاں جلاتے ہیں اور جہاں اویلے بنانے بڑتے ہیں ان ساری مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی کہ بس بہاں گیس کا کان مروڑ اور آگ روثن ، یہاں فریج موجود ہے اور و ماں دیباتوں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا ،اور پھریہی نہیں اور بھی بہت سہوتیں ہیں، گذشتہ رمضان میں ساوتھ افریقہ میں بیان تھا اس میں میں نے نماز کے باب میں کہا کہ پہلے عورتوں کا ایک عذرتھا وہ کہتی تھی کہ یا کی نہیں رہتی بچے ہیں پیشاب کردیتے ہیں لیکن اب توالیے نبیکن نکلے ہیں کہان میں بچوں کاایک ایک کلومیڑیل جمع رہتا ہے بعنی وہ نیکرایسی پہنا دیتے ہیں جس میں وہ پیشا ب کرے یا یا خانہ کرے اور حاج جتنا پریشان ہوتا رہے گرایک دم ایم جنسی انداز میں ماں کے کیڑے خراب ہوں ایس شکل نہیں ہوتی اب تو موٹی موٹی نیکر پہنا دی جاتی ہے اس میں صبح سے شام تک سب مسئلہ جمع رہتا ہے ، الغرض پہلے ہماری مائیں اور بہنیں یہ ہتی تھیں کہ کیڑے یا کنہیں رہتے چھوٹے بچے ہیں پیشاب کردیتے ہیں توان کومعلوم ہونا جا ہے کہ اب بیعذر بھی نہیں رہااور کیا کیڑوں کی کچھ کمی ہے کچھ بھی نہیں ۔ابیا ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہ وہ عورت جارہی ہے



اورکوئی نئے ڈیزائن کالباس پہنے ہوئے ہے تواپے شوہر سے کہا کہاس کا ڈریس بہت شاندار ہے مجھے ایساہی جاہئے۔

# روح کو برباد کرنے والی چیزیں:

جیسے فرانس میں ایک بلا ہے میں ری پونین گیا تھا وہاں معلوم ہوا کہ ہر ایک یا دومہینے کے بعد پیرس سے وہاں کی فیشن اور وہاں کا کلچرٹی وی کے ذریعہ پنچتا ہے اس کے پہنچتے ہی دومہنیے پہلے جتنے کیڑے بنائے تھے وہ سب بے کار ہوجاتے ہیں اب نیافیشن، نئے کیڑے، پیعذاب نہیں تواور کیا ہے؟ اور پھرآپ ان كيرُ ول كوب كارتبجية بين اور مندوستان بهيج دية بين اورسجية بين كه بم نے سب کوخریدلیا وہ برانے جتنے ڈسٹ بن کے لائق کیڑے تھے الا بلازم گرم وہ سب استعال کئے اور پھر ہندوستان کے غریبوں کے لئے بھیج دیئے اور سجھتے ہیں کہ جاتم طائی کے بعد ہماراہی نمبر ہے اور پھراحیان بھی جتلاتے ہیں کین اب وہ بھی ان چیز وں کو مجھتے گئے ہیں،حسن سلوک ضرور سیجے کیکن احسان جنلا کراس کو بربادنہ کیجئے، میں بیذ کر کرر ہاتھا کہ بیسب بلائیں ہیں بیسب بے کارچیزیں ہیں بس سیمچھالویہ ہمارے خیر خواہ حضور اقدس اللہ ہیں ، یہ پورپ کے بدمعاش ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں ، پیہ جتنے ایکٹرس ہیں وہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں، پیہ ناول نگا راورافسانہ نگار ہمارے ہمدر دنہیں ہیں ، اور جولوگ ٹیکینالوجی کے لئے نے نے ذرائع سے جو چیزیں قوموں کے سامنے لارہے ہیں یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں یہ ہمارے بدن کو کچھ فائدہ پہنچا دیں گے باقی ہماری روح کو برباد کرنے والے ہیں، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بفتر ضرورت علم ، ایمان کی حفاظت، دین کی یابندی ،حرام سےاینے آپ کو بچانے کی فکر کی ہے۔





### سب سے بڑا عبادت گزار:

منداحمد کی ایک روایت ہے حضور اقد سے اللہ فرماتے ہیں کہ''سب سے بڑا عبادت گزاروہ ہے جواپنے کوحرام سے بچائے''مرداورعور تیں سب کان کھول کرس لیں حدیث شریف میں ہے:''اعبد الناس ''یعنی سب سے بڑا عبادت گزاروہ ہے جوحرام سے بچاب ہم تلاوت بھی کریں اور دعا بھی کریں اور تعنی اور شیح بھی پڑھیں اور اس کے بعد حرام سے نہیں تو ہم''اعبد الناس ''یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے نہیں ہوسکتے۔

#### تقویٰ کی برکت:

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کوکسی نے دیکھا کہ رات میں سور ہے ہیں، صبح میں اس شخص نے پوچھا کہ حضرت! آپ کی بزرگ کی بڑی شہرت ہے آپ تو فیمنس ہیں کہا سے اللہ والے ہیں ایسے بزرگ ہیں آپ نے کہا اسکت! خاموش رہو اور پھر فرمایا ایں ہمہ برکات تقوی است "اندماھذا بالتقوی" یہ تو صرف تقوی کی برکت ہے اور تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنااور جوکر نے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، یفلی طاعت بہت اچھی چیز ہے باقی اصل چیز وہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں تو آپ اللہ کے یہاں شب زندہ دارعابد کی طرح ہوں گے اور اگر آپ نے تلاوت، روزہ، دعا سب ہے حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں جوآئے وہ سب اس کے پیٹ کی جہنم میں آنے دو ہی بربادی کا پیش خیمہ ہے اس لئے احتیاط کی عادت ڈالو پھر دیکھواللہ تعالیٰ دل کا سے بربادی کا پیش خیمہ ہے اس لئے احتیاط کی عادت ڈالو پھر دیکھواللہ تعالیٰ دل کا کیساسکون دیتے ہیں اور لاکف میں کتنا مزہ آتا ہے۔

#### سب سے مزیدارچیز:



دیکھوایک آخری بات سنادوں آدمی مزہ طلب کرتا ہے کہ پچھٹیسٹ آجائے یہ کیا سوتھی سوتھی زندگی! پچھ مزہ آجائے!لیکن یا در کھے تقویٰ میں اور اللہ سے تعلق میں ، ذکر اللی میں ، اور نسبت خدا وندی میں خدائے پاک نے وہ لذت، وہ مزہ اور وہ ٹیسٹ رکھاہے کہ اس کے سامنے وہ ساری چیزیں بچے ہیں۔ اہام غزالی کا ارشاد:

ابھی بلیک برن میں میں نے کہا امام غزائی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی
سویا ہوا اور اس کے بستر میں پچاس بچھوموجود ہیں ہم آپ سے بوچھتے ہیں کہ اس
کو بچھمزہ آئے گا؟ اس کو نیند آئے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھارہے ہیں کہ
گنا ہوں کے ساتھ راتوں کا گزار نا یہ بچھوؤں کے بستر میں سونا ہے آج دنیا میں
اس پر پردہ ہے کل مرنے کے بعد سب ظاہر ہوگا تب پینہ چلے گا کہ وہ کیا تھا؟ اس
وقت حقیقت کھلے گی۔

ایک عجیب و غریب واقعہ میرے حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک ملخوالے سے مولوی مصطفیٰ صاحب انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں ایک قبر کھی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بیشانی پرایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ جب ڈ نک مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کھرا جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے کھیت پر آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈ نک مارتا ہے لاش کی پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے سے دیکھر ہے ہیں اور خیراں میں ایک دھو بی تھا نی کھر وہ کھا نے سے آیا تھا اس سے دیکھا نہیں گیا اس نے ایک کئیری اس کو ماری تو وہ کیڑ اانچھلا اور اس دھو بی کی بیشانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و میں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلا نے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و میں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلا نے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و میں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلا نے لگا اور تڑ پیٹانی پر آکر ڈ نک مارا اور پھر و میں جاکر بیٹھ گیا تو وہ دھو بی چلانے لگا اور تڑ پیٹ

لگاس ہے کسی نے یوچھا کہ کیا حال ہے؟ تواس نے کہا کہ سنو! مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نصرف ایک بچھوا ورایک سانے نے کاٹا ہے اور نصرف آ گ کا کوئی ایک شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضومیں بلکہ ایک ایک رو نگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اورآ گ کی چنگاریاں جردی گئی ہوں ایس کیفیت ہے چنانجہوہ تین دن تک یوں ہی تڑیتا رہا پھرانقال کر گیا ہو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بیاس دنیا کا کیڑانہیں ہے بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے میں نے سوجیا کہ اس کے لئے دوسرا علاج ہے قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور پچھ سورتیں ''لیین شریف'' اور''قل ہواللہ اُحد'' وغیرہ بڑھنا شروع کیا ، جب میں نے قر آن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا حچھوٹا ہونا شروع ہوااور ہوتے ہوتے ذاراسا ہو کرختم ہوگیا، جب وہ ختم ہوگیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالی نے اس کوعذاب سے نجات دی اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی۔ اب اس ہے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگا ہے ،معلوم نہیں اس سے کون ساجرم ہوا ہوگا خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھنجیں کہہ سکتے۔

#### صاف صاف باتیں:

یہ سب قبر کے سانپ بچھوہم تیار کررہے ہیں ہم ان بری چیزوں کو دیکھ درکھ کے سانپ بچھوہم تیار کررہے ہیں، یہ آسان مسکنہ ہیں ہے رو دیکھ کے گھوک کا پوائزن بھررہے ہیں، یہ آسان مسکنہ ہیں ہے رو نے کی چیزیں ہیں، آج ہم بہت اچھلتے ہیں اور کو دتے ہیں کہ بیت زور دار اور شاندار منظراور سین ہو وہاں پتہ چلے گا کہ وہ سین تھایا ہم (زہر) تھا اپنے اندر جو روگ ہم نے پال رکھے ہیں خدا کے لئے ان کو دور کرو، یہ صاف صاف اور کھری کھو! کھری با تیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کا احساس دیں اور ہم اسے سوچیں دیکھو!

کامل کر ہوتا ہے اگر شوہر نہ چاہے تو پریشانی اور بیوی نہ چاہے تو پریشانی ،سب مل کریہ طے کرلیں اور اوپر عورتیں ہیں سب یہ طے کرلیں گے کہ ہم کو ماحول بدلنا ہے اور جب ماحول بدلے گا تو دین پر چلنا آسان ہوگایہ طے کرلیں گے کہ ہم خرافات کومٹا کیں گے۔

#### کسی یہ ہے مربے جینے کا کچھ مزہ ھی نھیں:

بچوں کی ذہنی تربیت کی ضرورت تو ان ماؤں بہنوں کو چاہئے کہ بچو کا ذہن بنا کیں ، بزرگوں کے قصے سنا کیں ، ان کے ذہن میں دین کی عظمت بٹھا کیں ، دیکھو! سمجھانے والوں نے کیساسمجھایا، ایک قصہ سنا کرختم کرتا ہوں ، 42

انجن احياداك في

المارخانقاه إملاد ليشرفيه

بڑے پیرصاحب شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں ان کا ذہن ان کے والدین نے کسے بنایا ماں نے کہا بیٹا! جب پیاس گئے تو اللہ سے کہوا ہے اللہ! پانی دے اور جب بھوک گئے تو کہوا ہے اللہ! کھانا دے اور ایک جگہ مقرر کردی تھی کہ یہاں بیٹھ کر دعا کیا کر واور او پر الیا طاقح تھا جس میں ادھر سے سوراخ تھا اس سے وہ کھانا اور پانی بڑھا دیتے تھے اور ان کا ذہن بنتار ہا کہ ما نگنے سے خدا دیتے ہیں بھوک خدا دور کرتے ہیں اور پیاس خدا دور کرتے ہیں اور پیاس خدا دور کرتے ہیں ایک روز اتفاق ہوا کہ ماں باپ نہیں تھے اور وہاں بیٹھ کر دعا کی کہا ہے اللہ! بھوکا ہوں کھانا چا ہے ! بیا سا ہوں پانی چا ہے ! فوراً غیب سے کھانے اور پانی کی شکل ہوگئی۔

#### ایک لمحهٔ فکریه:

اب آپ و کھے! مہاراشر میں بچوں کے لئے کچھ چیزیں ماسٹر چھپا دیتے ہیں اوراس کے بعد کہتے ہیں کہ کہواللہ ہم کود ہے! جب وہ نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ کہواللہ ہم کودو! جب وہ نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ کہو بھاوان ہم کودو! اور جب یہ کہلاتے ہیں تو اس کے پڑوس کے لڑکے کو پہلے سے سمجھا دیتے ہیں کہوہ چیزاس کے سامنے بڑھادی جائے تا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کرشن کے سامنے بڑھادی جائے تا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کرشن بھاوان دیتے ہیں مسلمانوں کا اللہ کچھ نہیں کرتا ، یہ سب دھندے کرتے ہیں اور اس طرح زہر بلارہے ہیں۔

# مغربی تهذیب میثها زهر:

یہ جوآپ کا ویسٹرن کلچر ہے او ہو! بیتو بہت ہی سلو پوائزن اور بہت ہی سوئٹ کوٹنگ ہے بیتو بہت ہی گہری جال ہے اس کوتو سمجھنا ہی مشکل ، بیتو بہت میٹھے انداز میں آتے ہیں وہ کبھی آکر آپ کو بینہیں کہیں گے کہ نماز مت پڑھئے





کبھی آپ کو بہیں کہیں گے کہ ہمارے بن جائے وہ تو آپ کے سامنے الی چیزیں لائیں گے کہ آپ خود بخو دو جیسے چینج ہونا نثر وع ہوں گے اور آپ کا دینی ذہن ختم ،اللہ تعالی ہم سب کوتو فیق دیں کہ اس جہنم کی آگ ہے بچیں جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے اور اس پر مضبوط قتم کے اٹھا پٹک کرنے والے سخت فرشتے ہوں گے ان میں بڑی تفصیلات ہیں مگر اتنا کافی وافی ہے اور خلاف عادت میں زور سے بولا منشا صرف یہ تھا کہ کسی طریقہ سے ذہن میں یہ بات بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائیں اور اصلاح کی تو فیق عطافر مائیں آمین۔

#### دو رونے والے:

دیکھو! جو ہڑے لوگ تھے وہ تو بیچارے سب کرنے کے باو جودروتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولا نازکر یا صاحب رحمته اللہ علیہ سے میں نے سنافر مایا دورو نے والے ایسے دیکھے ہیں کہ ان جیسے رونے والے میں نے نہیں دیکھے ایک میرے والد صاحب نوراللہ مرقدہ (مولا نا گئی صاحب رحمته اللہ علیہ جو حضرت میں محمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے) اور دوسرے شیخ السلام رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمته اللہ علیہ، ایسے دورونے والے میں نے نہیں دیکھے وہ ایساروتے تھے ایساروتے تھے کہ پڑوسیوں کورحم آجاتا تھا تو جو بہت کچھ کرتے وہ ایساروتے تھے ان کو آخرت کی فکر تھی اور زارو قطار روتے تھے اور ہم لوگ کچھ نہیں کرتے اور ہمیں میننے سے فرصت نہیں ، اللہ پاک ہم کو بھی چوہیں گھنٹوں میں کرتے اور ہمیں میننے سے فرصت نہیں ، اللہ پاک ہم کو بھی چوہیں گھنٹوں میں تھوڑی دیر رونے کی توفیق عطا فرما ئیس بیرونا جہنم کی آگ کو بجھائے گا جے سات سمند رنہیں بجھاسکتے ، یہ بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ فکر اور احساس دیں (آمین) والحور کہ فو انا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیُنَ

\*\*\*







# ايصال ثوا كلطريقة

دُرود شريعينا پرهنائيك ب يدے قرآن ماكا پرهنائيك ب سُورلينن كا بِرْهِنا نَبِكِي سِي سُورَة فَأَكِير الحِيشِرِيفِ اورسُورة اخلاص وقُل ہواللہ؟ کا پڑھنا نبکی ہے سبحان اللہ کہنا نبکی ہے سی کو کھانا کھلانا نبکی ہے کسی کو کیے بینا دینانی ہے کسی کورات بتلادینانیکی ہے۔ راتے کا تچھ ہٹا دینانیکی نے وین کی بات ووسروں مک بینجانانیک نے عرض النان جومی نیکام کرتا ہے ہی نیکام کا ثواب اس خص کو ہوتائے۔ أبْ أُدى جسف كوتى بحى نيك عمل كياب و وعا مانك كالمالا ميرى سعبادت كوقبول فرااور سركا ثواب قلته نا مار حفرت محمصطف صلى الأعليكم كي حدت بس بيش فرما اور الكاثواب س حفرت تي الأعليه والم مصقط وفيل سآت كي آرب صحارام ضوال لله تعالى عليهم عين براولية كرام دِزُ الأعلية ورميرهما. رُسْنه دار داكل كأمل م داورعور توں كرُوح كر مبنج إخصومًا الله أواب جب آدي كومينجانا جا بين م ليك الشخص مينجا - اين!









المسلم من محمد الأمّت مجدول تحت حضرت مولان محدا شرف على صاحب نونى واللّوقة المرقة والمرقة والمرقة والمرقة والم كادرج ذيل ارشاد كرا مي شعل راه ب -

اس بین درا شبنبی که ای وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود سلمانول کے لیائی کی مدارس کا وجود سلمانول کے لیائی کی مدارس کا وجود سلمانول کے الیائی کئی سے فوق مقصوونییں و بیا میں اگرا سلام کی بقا کی کو تی صورت ہے پیدارس المحلاق سرفاضل بین اور فلام ہے کے ممل موقوت ہے علم براور علوم و بینی کی ہرچند کو فی ضہ مدارس برموقوت ہے ۔ مدارس برموقوت ہے ۔ مدارس برموقوت ہے ۔ مدارس برموقوت ہے ۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ بیں ہے گار پڑے رہنا بھی اگریزی میں مشخول ہونے سے لاکھوں کر وڑوں درجہ ہتہ ہے اس سے گولیا قت اور کمال مصال نہ ہو کیکن کما ذرکم عقالہ تو خوات ہو اگریزی سے اور کہوری ہو جو بی کہ اور براگران ویاں کی شان میں ہے اور بی ہوجوج بی بیان کما نواز کی ہواور فعدا رسول محالیا ور برزگان دین کی شان میں ہے اور تی ہوجوج بی بی بیک کما نواز میں اکثر یہی بلکہ لازمی نیچ ہے ہاں جس کو دین ہی کے جانے کا غم نہیں وہ جو جانے کا غم نہیں وہ جو جانے ہے اور کر ہے ۔ بی ہو

اله تجديدُ عليم وتبلغ صفح ١٦ عن تجديدُ عليم وبلغ صفح ١٠١







# محل محتقة زصلت بموت

زینظر کاب ہادی دنیا سے دخصت ہوگئے میں الدی تھی کہ خبر ہنجی اور سے کتاب ہادی دنیا سے دخصت ہوگئے ۔ حضرت والا رحمتہ الله علیہ سے ساری زندگی سند کی پیروی کی اور اسی کی تلقین و ترویجے من رمائی۔ دم رخصت اُس کوئیم نے اِس جذبہ عمل کی یوں لاجے رکھی کہ اگرچ طبیعت کافی مئت سے علیل تھی اور عمر مُنبارک ۸۸ ویں سال میں داخل ہو کی تھی کیکن نماز باجاعت کا اہتمام فرط تے تھے کہ یہ سند بنوی ہے ، اِنتقال سے دوزجی مغرب کی نماز باجاعت اداکی ، نماز سے بعد کھانسی کا دورہ پڑا، قے ہوگئ اُن سے سوئوں جاری نماز باجاعت اداکی ، نماز سے بعد کھانسی کا دورہ پڑا، قے ہوگئ اُن سے سوئوں جاری نماز کا دورہ پڑا، مقدم کوئی اور سانس اُکھڑ گیا، وقت موعود نک سے بیلے ہی اللہ تعالی کا مونے سے بیلے ہی اللہ تعالی کا میں بینچا اور دوسری نماز کا وقت داخل ہونے سے بیلے ہی اللہ تعالی کا میں بینچا کیا اور کوئی سند تھی و شنے میں بینچا گیا اور کوئی سند تھی و شنے بین بینچا گیا اور کوئی سند تھی و شنے بین بینچا گیا اور کوئی سند تھی و شنے بیاتی ہوئی ۔

بیادے کی جُدائی معمُولی سانحہ نہیں ہو ما، بجلی کی سرعت سے دُنیا بھر میں بیخبر محصیل کتی، اندرون و بیرونِ ملک سیعقیدت مندوں کا آنا بندھ گیا، نمازِ جنازہ کا دقت فجر سے بعد طے ہوا تھا، لیکن ہجوم کی وجہ سے جنازہ گھرسے عید گاہ ساڑھے سات بحے بہنجیا اور نماز سے بعد وال سے







َّ مَارِّ سِے گیارہ بجے قبرِ ستان پہنچا ۔ اہل ول کا میر پاکیزہ اجتماع محبّت اور اتّباعِ سُنّت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے !

یه سانحه ۸ ردیج الثانی ۱۳۲۱ هر منطابق ۱۷متی ۲۰۰۵ ء بروز منگل کو پیش آیا ، هردوئی ، یوبی ، بهارت مسکن تھا ، وہی مدفن بنا۔

آج جَب بم سوچة بن كريم صنري حكيم الله ترممة الله عليه سے اخری خليف اخری خليف الدون في محروم جو گئے تو انسووں كى بركھا برسنے گئی ہے اور دِل بحر سے میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ آج ہم دُھی قلم کے ساتھ انگیل سے " دامت برکاتہم" كى جگه " رحمة الله عليه " کے الفاظر کھ لے جہ ہیں ، ليكن اس کے ساتھ ايمان اور يقين بيے كه:

الفاظر کھ لے جہ بیں ، ليكن اس کے ساتھ ايمان اور يقين بيے كه:

الفاظر کھ لے جہ بیں ، ليكن اس کے ساتھ ايمان اور يقين بيے كه:

إن يليه مكا آخذ وَك فرائے الكي وَكُونَ الله مَكَ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الله عَلَى وَكُلُ شَمْعَ فَي الله عَلَى اله عَلَى الله عَ





فداسے کو لگائی رات بیں اُٹھ اُٹھ کر ورو کر البی فضل کر اور رسم کر مرحوم اُمّت پر

سرمحشر بھی ابراروں میں ان کا نام سے گا ہمیشہ رہتی دُنیا تک رہے گا حکمگائے گا







بخور فرجانا براق من فرنسواری وی برطایت بازوی برطایت اوی براوجور بروگها را مطورین بروم براوجور بروگها را مطورین ای خود بخوری و در در در استان می مادید



32 - راجيوُت بلاك نفيرآباد ' باغيانيوُو الأيور Mob: 0300-0321-0334-0313-9489624



بإدكارخانقا وامداديه اشرفيه

بالمع توقية إلمال جراكم شامراه فالمنظم المود بسكر بز 2074



